# خصهسوم



# روزمره زندگی، گیراورسیاست



ARCHYORREWING & CY, GLASGOW.

NCERT Not to be Republished

# پرنٹ کچراورجدید(ماڈرن) دنیا



چھپی ہوئی چیزوں کے بغیر دنیا کانصور کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ چھیائی اور طباعت کی شہا دئیں ہمیں اپنے چاروں طرف ہر جگہ ملتی ہیں۔ کتابوں ،رسالوں ،اخباروں میں ،معروف پیننگوں اور اُن تمام دوسری چیزوں میں، جیسے تھیٹر کے بروگراموں سرکاری اعلانات ،کلینڈروں ڈ ائریوں،اشتہاروں، سڑک کے کنارے لگے ہوئے سینما کے پیسٹروں میں بیشہادتیں بھری ير ي بيں۔ ہم چھيا ہوا ادب بر هے ہيں چھپى ہوئى تصورين ديھے ميں اخباروں ميں خبریں پڑھتے ہیں اوران عوامی مباحثوں کی واقفیت حاصل کرتے ہیں جوچیسی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں ۔طباعت کی دنیا ہمارے لیے کچھالیں ہوگئی ہے کہ ہم اکثر یہ بھول بھی جاتے ہیں کہ ایک زمانہ طباعت سے پہلے کا بھی تھا۔ ہم ممکن ہے کہ بیحسوس نہ کریں کہ طباعت کی انی ایک تاریخ ہے جس نے در حقیقت ہاری آج کی دنیا کی تصویر گری کی ہے۔ یہ تاریخ کیا ہے؟طبع شدہ لٹر پر کب سے رواج میں آیا؟ نئی دنیا کے بنانے میں اس نے کیوں کرمددکی؟ اس باب میں ہم طباعت کی ترقی اوراس کے فروغ ونشو ونما پرنظر ڈالیس گے ہشرقی ایشیا میں اس کے آغاز سے لے کرپوروپ اور ہندوستان میں اس کے رواج یانے تک ہم ٹکنالوجی کے پھیلاؤ کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ پرلیں اور طباعت کے آنے سے ساجی © MCERT Not to زندگی اور تدن میں کسے تبدیلی ہوئی۔

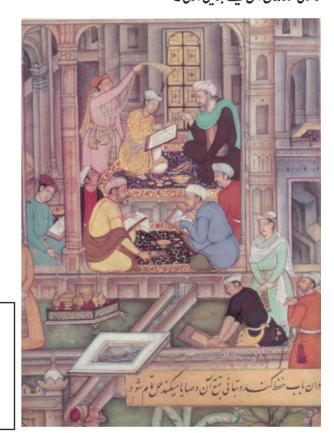

شکل.1 — طباعت کے عہد سے قبل کتاب کی تیاری، اخلاق ناصری، 1595۔
یہ ہندوستان میں طباعت کے آغاز سے بہت پہلے سولھویں صدی میں ایک شاہی
ورک شاپ ہے۔ آپ متن کو املا کراتے، اسے لکھتے اور اسے تصویر بناتے و کھے سکتے
ہیں۔طباعت کے زمانے سے قبل ہاتھ سے لکھنا اور نضویر بنانا بڑی اہمیت رکھتا
تھا۔سوچے کہ پریٹنگ مشین کے آنے کے بعد فن کی ان اصناف پر کیا گزری۔

### 1 اولین مطبوعه کتابیں

طباعت کی پہلی ٹکنالوجی کی ایجاد چین جاپان اور کوریا میں ہوئی تھی۔ یہ ہاتھ سے چھاپنے کا ایک طریقہ تھا۔ 594 عیسوی اور اس کے بعد، چین میں کتابیں کاغذ کوروشنائی گئے ہوئے ککڑی کے کئروں پر گھس کر چھاپی جاتی تھیں، پیطریقہ ایجاد بھی وہیں ہوا تھا۔ چونکہ باریک اور مسام دار کاغذ پر دونوں طرف چھپائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے روایت چینی اکارڈین کتاب (accordian کاغذ پر دونوں طرف چھپائی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے روایت تھی۔ انتہائی مشاق ماہر دست کار،خوبصورت کتابت (Calligraphy) کی انتہائی صحیح نقل کردیتے تھے۔

چین میں شاہی سلطنت ،ایک طویل عرصے تک طبع شدہ مواد تیار کرنے والا اہم ترین ادارہ رہی۔ چین میں بیوروکر لیمی کا ایک بہت بڑا نظام تھا جواپنے عملے کی بھرتی سول سروس امتحانوں کے ذریعے کرتا تھا۔اس امتحان کے لیے بڑکی تعداد میں درسی کتابیں شاہی سلطنت کی سرپرستی میں چیپتی تھیں۔16 ویں صدی سے امتحان میں بیٹھنے والوں کی تعداد میں اضافیہ ہوااور اس نے طباعت کے کام کو بھی بہت بڑھادیا۔

ستر ہویں صدی آتے آتے جب چین میں شہری کلچر پھولا بھلا تو طباعت کے استعال بھی متنوع ہوئے۔ طباعت اب محض بڑھے لکھے حکام ہی نہیں استعال کرتے تھے اب تاجروں اور کاروباریوں نے بھی اپنے روز مرہ کاموں جیسے تجارتی معلومات حاصل کرنے میں اس کواستعال کرنا شروع کردیا۔ مطالعہ خالی اوقات کی ایک اہم سرگرمی بنتا گیا۔ نئے بڑھنے والوں نے افسانوی بیانیوں، شاعری، خودنوشت سوائے، ادبی شاہ کاروں کے مجموعے اور رومانی ڈراموں کوتر ججے دی۔ امیر خواتین نے بڑھنا شروع کیا اور بہت سی عورتوں نے اپنے اشعار اور اپنے لکھے جھوٹے جھوٹے گرامے شائع کرنے شروع کیے تعلیم یافتہ حکام کی بیویوں نے اپنی تخلیقات جھیوا ئیں، داشتاؤں نے اپنی زندگیوں کے حالات لکھے۔

مطا معے کے اس نئے کلچر کے ساتھ نئی ٹکنالو جی آئی۔ آخر 19 ویں صدی میں جب مغربی قو توں نے چین میں اپنی چوکیاں قائم کیس، مغرب کی طباعت کے طریقے اور مشینی پرلیس درآ مد ہونے گئے۔ مغربی طرز کے اسکولوں کی ضرور توں کو پورا کرنے کی وجہ سے شگھائی طباعت کے نئے کلچر کا مرکز بن گیا۔ اب تبدیلی کارخ ہاتھ کی طباعت سے بتدر تئے مشینی طباعت کی طرف تھا۔

### 1.1 طباعت جابان میں

چین سے آنے والے بدھسٹ مشنریز نے 770—768 عیسوی کے قریب جاپان میں ہاتھ سے چھاپنے کی ٹکنالو جی کو متعارف کرایا۔ 868 عیسوی میں چھپنے والی قدیم ترین جاپانی کتاب بدھسٹ ڈائمنڈ سوتز ہے۔ یہ چھے صفحات کے متن اور ووڈ کٹ تصویروں پر مشتمل ہے۔تصویرین کپٹروں پر تاش کے پتوں اور کرنی کے نوٹوں پر بھی چھائی گئیں۔قرون وسطی کے ہے۔

#### نئےالفاظ

Calligraphy(خطّاطی)حسین اورخلیقی نقاشی میں لکھائی کافن



شكل2\_ڈائمنڈسوتر كاايك صفحہ

جاپان میں شاعروں اور ننژ نگاروں کی تخلیقات با قاعدہ شاکع ہوتی تھیں۔ کتابیں سستی ہوتی تھیں اور بڑی تعداد میں ہوتی تھیں۔

بھری مواد کی طباعت نے پباشنگ کے بڑے دلچیپ طور طریقوں کی طرف رہنمائی کی۔ آخر اٹھار ہویں صدی میں ، ایڈو (Edo) (بعد کو جو ٹو کیو کہلایا) کے پھلتے چھو لتے شہری حلقوں میں پینٹنگ کے مصور مجموعے شائع ہوئے جن میں آرٹسٹوں ، داشتاؤں اور چائے خانوں کے اجتماعات کی تصویروں میں شاندار شہری تہذیب پیش کی گئی۔

لائبرریوں اور کتاب کی دوکانوں میں ہاتھ سے چھائی ہوئی مختلف چیزوں کی بہتات تھی۔ کتابیں خواتین کے بارے میں موسیقی کے آلات سے متعلق کتابیں، حساب کتاب اور چپائے سے متعلق ہونے والی تقریبات کے موضوع پر کتابیں، فلاور ارتنجمنٹ ، اخلاق و آ داب، کھانا پکانے اور مشہور مقامات کے بارے میں کتابوں کی فراوانی تھی۔

باکس 1

کامطلب تھا تیرتی و نیا کی تصویریں یاعام انسانی تجر بات خصوصاً شہری زندگی کے تجر بات کی پیش شی اور جس کا مطلب تھا تیرتی و نیا کی تصویریں یاعام انسانی تجر بات خصوصاً شہری زندگی کے تجر بات کی پیش ش میں بیا پنی دین کے لیے مشہور تھا۔اس کی تصویروں کی نقلیں امریکہ اور یوروپ پینچیں اور Manet اور وان گاگ جیسے فن کاروں کو بہت متاثر کیا۔Tsutaya Juzaburo جیسے پبلشرز نے موضوعات کا انتخاب کیا اور فن کاروں کو کہت متاثر کیا ۔حضوں نے موضوعات کے خاکے بنائے ۔ پھرایک ماہرکندہ کارنے ڈرائنگ کوکٹری کے ایک بلاک پر چیاں کیا اور پھر ڈرائنگ کوکٹری کے ایک بلاک پر کیدہ کردیے۔اور اس طرح پینٹر کے بنائے ہوئے خطوط کا ایک پر نندہ کردیے۔اور اس طرح پینٹر کے بنائے ہوئے خطوط کا ایک پر نندہ کردیے۔اور اس طرح پیٹش نے جاتے ہیں۔



شكل. Kitagawa —3 Utamaro كا بنايا موا ايك Ukiyo يزن



شکل.4 - من کاایک منظر شن مان کو بوکا ایک بو کو برخ، آخر18 و س صدی -ایک مرد کھڑی سے برف باری کا منظرد کھے رہا ہے جب کہ عورتیں چائے بنارہی ہیں اور دوسر کھر بلوکا مول میں گلی ہوئی ہیں -

# 2 بورپ میں پرنٹ کی آمد

نئےالفاظ

vellum—جانوروں کی کھال سے تیار شدہ ففیس چرمی کاغذ

سرگرمی

تصور کیجیے کہ آپ مارکو بولو ہیں۔ چین سے ایک خط کھیے اور پرنٹ کی اس دنیا کا حال بیان کیے جو آپ نے وہاں دیکھی۔ شاہراہ ریشم (سلک روٹ) سے صدیوں تک چین سے ریشم اور مصالحے یوروپ جاتے رہے۔ گیارہویں صدی میں اسی راستے سے یورپ میں چین کا کاغذ پہنچا۔ کاغذ نے کا تبول کے بڑی احتیاط سے کھے ہوئے مسودوں کی نقلیس تیار کرناممکن بنادیا۔ پھر 1295 میں عظیم سیاح اور کھو جی مارکو پولوچین کی برسوں کی تحقیق و نفتیش کے بعد اٹلی واپس آیا جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ چین ووڈ بلاک پرنٹنگ ٹکنالو جی سے واقف ہو چکا تھا۔ مارکو پولواس ٹکنالو جی کواپنے ساتھ لایا اور اب اطالو یوں نے ووڈ بلاک سے کتابیں تیار کرنا شروع کردیں اور جلدی ہی بیٹرکنالو جی یوروپ کے دوسر حصوں میں پھیل گئی۔ کتابوں کے نفیس اڈیشن اب بھی بہترین اور قیمتی چیرمی اور اقی (VELLUM) پر میں سے کتابوں کے نفیس اڈیشن اب بھی بہترین اور قیمتی چیرمی اور اقی (VELLUM) پر اتھے سے لکھ کر تیار ہوتے تھے۔ اور یہ ہوتے تھے امیروں کے لیے اور متمول خانقا ہوں کی لا بسر پریوں کے لیے جو چھپی ہوئی کتابوں کوستی اور سوقیاحہ کہہ کران کا مذاق اڑا تے تھے۔ تا جراور یو نویورسٹیوں کے طالب علم بہر حال ان چھپی ہوئی کتابوں کوہی خریدتے تھے۔

چوں کہ کتابوں کی مانگ میں اضافہ ہوااس لیے سارے پورپ میں کتب فروشوں نے بہت سے مختلف ملکوں میں کتاب میلے لگے۔ بڑھی ہوئی مختلف ملکوں میں کتاب میلے لگے۔ بڑھی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے لئی مسودے تیار کرنے کے نئے نئے طریقے سوچے گئے۔ ہاتھ سے لکھنے والوں اور کا تبول کو اب صرف متمول اور بارسوخ سر پرست ہی ملازم نہیں رکھتے تھے اب اضیں کتب فروش کے لیے اکثر ایسے بچپاس سے اضیں کتب فروش کے لیے اکثر ایسے بچپاس سے زیادہ کا ترکام کرتے تھے۔

گرفامی شخوں کی تیاری کتابوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو مطمئن نہ کرسکی نقل کرنا، ایک فیمتی ہمخت
طلب اور وفت طلب کاروبار تھا۔ مسودے نازک ہوتے تھے، ان سے کام کرنا جو تھم کا کام
ہوتا تھا، آنہیں ادھر ادھر لانا لے جانا اور پڑھنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسی لیے ان کا سرکولیشن محدود ہی
رہا۔ کتابوں کی روز افزوں مانگ کی وجہ سے ووڈ بلاک پرنٹنگ بتدر تئ زیادہ مقبول ہوتی
گئی۔ پندر ہویں صدی تک یورپ میں کیڑوں پر تاش کے پتوں پر چھپائی اور نہ ببی تصویروں اور
ان کے ساتھ مختصر عبارتوں کی پرنٹنگ میں ووڈ بلاکس بڑے پیانے پر استعال ہونے لگے تھے۔
متون کی جلدی اور ستی نقلوں کی ضرورت بڑے واضح طور پر بہت بڑھ گئی تھی۔ بیکام صرف پرنٹنگ
کی سی نئی کٹنالوجی کی مدد ہی ہے ممکن تھا۔ ایسی ٹلنالوجی کی دریافت بہر حال Strasbourg
کی سی نئی گئنالوجی کی مدد ہی ہے ممکن تھا۔ ایسی ٹلنالوجی کی دریافت بہر حال John Gutenberg بہلا

# 2.1 گٹنبرگ اور پرنٹنگ پریس

گٹنمرگ ایک مرچنٹ کالڑکا تھا اور ایک بڑی زرعی ریاست پراس کی پرورش ہوئی تھی۔ بچپن سے اس نے وائن بناتے ہوئے اور زیتون کا تیل نکا لتے ہوئے دیکھا تھا۔ نیتجاً اس نے پتھروں پر پالش کرنے کافن سکھ لیا ایک ماہر سنار بنا اور چھوٹے چھوٹے زیوروں کے لیے سیسے کے سانچ بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اپنے اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گٹنمرگ نے موجودہ گنالوجی کو اپنی ایجاد کے ڈیز ائن کرنے میں اپنایا۔ زیتون کی گھانی (olive press) نے اُسے کہنالوجی کو اپنی ایجاد کے ڈیز ائن کرنے میں اپنایا۔ زیتون کی گھانی (مانے میں استعال کے پیٹنگ پرلیس کا نمونہ فراہم کردیا اور سانچ دھات کے حروف ڈھالنے میں استعال کیے گئے۔ 1448 تک گٹنمرگ نے پورا نظام مکمل کرلیا۔ پہلی کتاب جواس نے چھائی وہ بائبل گئے۔ اس زمانے کے معیاروں کے لئے نظریباً میں تین سال گے۔ اس زمانے کے معیاروں کے لئے نظریباً فار تیز بھی۔

نئ تکنالوجی نے ہاتھ سے کتابیں تیار کرنے کے موجودہ فن کو ہٹایانہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ چیپی ہوئی کتابیں اپنی ظاہری شکل اور اپنی تر تیب و نظیم میں ہاتھ سے کھے ہوئے ہوئے مسودوں سے بڑی قریبی مشابہت رکھتی تھیں۔دھات کے حرفوں نے ہاتھ سے لکھے ہوئے حروف کے آرائشی انداز کی پیروی کی صفحات کے حاشیے بیل بوٹوں اور دوسر نے نمونوں سے سجائے گئے۔اور تصویروں میں رنگ جرے گئے۔

امیروں کے لیے چھپنے والی کتابوں میں چھپے ہوئے ورق پر جگہ خالی چھوڑ دی جاتی تھی۔ ہرخریدار اس پر بننے والے ڈیزائنوں کا انتخاب خود کرسکتا تھااور یہ فیصلہ بھی خودو ہی کرسکتا تھا کہ کتاب پر تصویریں پیٹٹنگ کا کون سااسکول بنائے گا۔

1450 اور1550 کے درمیانی سوبرسوں میں پرنٹنگ پرلیں یورپ کے اکثر ملکوں میں لگ گئے۔کام کی تلاش اور نئے پرلیس لگانے میں مدد کرنے کے لیے پرنٹرس جرمنی سے دوسر لیکلوں میں گئے۔کام کی تلاش اور نئے پرلیس لگانے میں مدد کرنے کے لیے پرنٹرس جرمنی سے دوسر لیکلوں میں گئے۔ پرنٹنگ پرلیس بڑھے ساتھ ہی کتابوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ پندر ہویں صدی کے نصف آخر میں چھپی ہوئی کتابوں کی دوکروڑ جلدیں یورپ کے بازاروں میں تھیں 16 ویں صدی میں یہ تعداد بڑھرکر 200 ملین کے قریب ہوگئی۔

ہاتھ سے چھپائی کی جگہ میکائی چھپائی کے طریقے نے طباعت میں انقلاب پیدا کر دیا۔

#### نئےالفاظ

Platen۔ چھاپے کی مشین میں گلی ہوئی ایک پلیٹ جو کا غذ کو دبائے رکھتی ہے۔ایک زمانے میں لکڑی کی بنتی تھی اب اسٹیل کی بنتی ہے۔



نگل.5—جان گلنمرگ کی ایک تصویر ، 1504 ۔



### شكل.6- گلنمرگ پرنتنگ پريس

پیخ سے گئے ہوئے بڑے بینڈل کودیکھیے۔ یہ بڑا بینڈل پیخ کو گھمانے اور پر بینڈل باک پر پلیٹ کو فیڈر اپنے کے لیے استعال ہوتا تھا۔ جوا کی کاغذ کے ایک نم ورق کے اوپر رکھی ہوتی تھیں۔ گٹنمرگ نے رومن حروف ججی کے ایک نم ورق کے اوپر رکھی ہوتی تھیں۔ گٹنمرگ نے رومن حروف جبی کے 26 حروف دھات میں ڈھالے اور متن کے اور مختلف الفاظ کھنے کے لیے انھیں کھے کانے یا حرکت دینے کا طریقہ نکالا۔ اس کی وجہ سے مشین متحرک ٹائپ پر بٹنگ مشین کہلائی۔ اگلے تین سوبرسوں تک یہی ٹکنالوجی برخے کی بنیادی ٹکنالوجی رہی۔ اس وقت کے مقابلے میں جب کلڑی پر پرنٹ بلاک تیار کیا جاتا تھا اب کتا ہیں زیادہ تیزی سے چھائی جانے لگیں۔ پرنٹ بلاک تیار کیا جاتا تھا اب کتا ہیں ذیادہ تیزی سے چھائی جانے لگیں۔ گٹنمرگ پر لیں ایک گھٹے میں 250 ورق ایک طرف چھاپ سکتا تھا۔



**شکل.7 — کلنبرگ کی بائبل مے صفات ۔ پوروپ میں پہلی چھپی ہوئی کتاب ۔** کلنبرگ نے تقریباً 180 کا بیاں چھا پی تخییں ، دست و بر دز مانہ سے بشکل پیاس کا بیال بیکی ہیں ۔

بائبل کے ان صفحات کو فورسے دیکھیے بی حض نئ گنا اور جی کی پیداوار نہیں تھے ہتن نئے گٹنمرگ پریس میں دھات کے ٹائپ
سے چھاپا گیا تھا مگر حاشیے بڑی احتیاط سے ڈیز ائن کیے گئے تھے اور رنگ وغیرہ ، آر شٹ نے ہاتھ سے لگائے تھے کوئی
دوکا پیاں کیساں نہیں تھیں ۔ ہرکا پی کا ہر صفحہ مختلف تھا۔ بظا ہرا گردوکا پیاں ایک جیسی نظر آئیں تب بھی خورسے دکھنے سے
فرق کا پید چل جائے گا۔ رؤسا اور امرا کیسانیت کی اس کمی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے پاس اس وقت جو چیز ہوتی تھی
اسے آپ انوکھا کہنے کا دعوی کر سکتے تھے کیوں کہ کسی دوسرے کے پاس ہو بہوا لی ہی کا پی دوسری نہیں ہوسکتی
تھی ۔ متن میں بہت ہی جگہوں پر آپ حروف کے اندر رنگ کا استعمال دیکھیں گے۔ اس کے دوفائدے تھے۔ یہ صفح
کی رنگینی میں اضا فہ کرتا تھا اور تمام مقدس الفاظ پر ان کی اہمیت بتانے کے لیے زور دیتا تھا مگر متن کے ہر صفح پر رنگ
کی رنگینی میں اضا فہ کرتا تھا اور تمام مقدس الفاظ پر ان کی اہمیت بتانے کے لیے زور دیتا تھا مگر متن کے ہر صفح پر رنگ



### شكل.8-ايك پرنتركاورك شاپ،16 وين صدى

پیقسویر بتاتی ہے کہ مولہویں صدی میں ایک پر نٹر کا ورک ثناپ کیسا دکھائی دیتا تھا۔ سارے کا م ایک جھت کے پنچے ہورہے ہیں، سامنے دائیں طرف ٹائپ کارکام کررہے ہیں، ہائیں طرف کچے پروف تیار ہورہے ہیں، دھات کے حروف پر وشنائی لگائی جارہی ہے۔ پیچھے پر نٹرس پر لیس کے بیچ گھمارہے ہیں ان کے قریب ہی پروف پڑھنے والے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بالکل سامنے فائنل کام ہے۔ چھپے ہوئے دوشخوں کے ورق، سلیقے سے گڈیوں میں لگے ہوئے۔ جلد بندی کے منتظر۔

#### نئےالفاظ

Compositor و و چھا ہے جانے کے لیے لکھتا ہے۔

Galley کا کموں کی صورت میں نکالے جانے والا کچا پروف

# 3 طباعت كاانقلاب اوراس كااثر

طباعت کا انقلاب تھا کیا؟ ہمچض ایک ترقی نہیں تھا، کتابیں تیار کرنے کاصرف ایک نیاطریقہ نہیں تھا،اس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں،معلومات اورعلم سے ان کے رشتوں کو بدل دیا۔اس نے عوامی تصورات پراثر ڈالا، چیزوں کودیکھنے کی نئی راہیں واکر دیں۔ آیئے ہم ان میں سے کھ تبدیلیوں کا جائز ہ لیں۔

### 3.1 مطالعه كرنے والى عوام 1

یر نشک پرلیس کے ساتھ پڑھنے والی ایک نئی پیلک وجود میں آگئی۔ چھیائی نے قیمتوں پر آنے والی لاگت کو کم کردیا ہر کتاب کو تیار کرنے میں جووقت لگتا تھااور جتنی محنت کرنا پڑتی تھی وہ کم ہوگئی۔اور بڑی آسانی سے بے شار کا پیاں جھا پناممکن ہوگیا۔ بازار میں کتابوں کا سیلاب آگیا، کتابیں پڑھنے والوں کی بڑی تعداد کی دسترس میں آگئیں۔

کتابوں تک آسان رسائی نے مطالعے کا ایک نیا کلچر جنم دے دیا۔ پہلے پڑھنااورمطالعہ کرنا روسااور امرا تک محدود تھا۔عام آ دمی ایک زبانی تہذیب میں زندہ تھا۔مقدس متون ان کے سامنے پڑھے جاتے تھے اور پیسنتے تھے۔ داستان گو داستانیں سناتے تھے اور پیسنتے تھے۔ لوک کہانیاں بیان کی جاتی تھیں اور یہ سنتے تھے ۔معلومات زبانی منتقل ہوتی تھی ۔لوگ اجماعی طور پر کہانیاں اور داستانیں سنتے تھے تماشا دیکھتے تھے۔آٹھویں باب میں آپ دیکھیں گے کہان لوگوں نے خاموثی کے ساتھ انفرادی طور پر کتابین نہیں بڑھیں۔ پر لیں اور پرنٹ کے آنے سے پہلے کتابیں نہ صرف بیا کہ مہنگی تھیں بلکہ وہ اچھی تعداد میں جھائی بھی نہیں جاسکتی تھیں۔ آج کتابیں لوگوں کے بڑے حلقوں تک پنج سکتی ہیں۔ اگر پہلے ایک سننے والی پبلک تھی تو آج ایک پڑھنے والی جنتا ہے۔ مگر بہ تبدیلی اتنی سیدھی سادی بھی نہیں تھی۔ کتابیں صرف خواندہ لوگ ہی پڑھ سکتے تھے اور بیسویںصدی تک خواندگی کی شرح پوروپ کے اکثر ملکوں میں بہت کم تھی۔ایی صورت حال

چیبی ہوئی چیزوں کی دوررس پہنچ کو اضیں ذہن میں رکھنا تھا۔وہ لوگ بھی جو بڑھتے نہیں تھے يره هكر سنائي جانے والى كتاب كوس كريقييناً لطف اٹھا سكتے تھے۔ چنانچہ پېلشرز نے مقبول داستانوں، لوک کہانیوں اور بے شارتصوبروں والی کتابیں جھانی نثر وع کیں۔ بہلوک گیت نثراب خانوں اورسرایوں میں گائے گئے اور داستانیں سائی گئیں۔

میں پبلشرزعام آ دمی کوچیپی ہوئی کتابوں کی طرف کیوں کر مائل کر سکتے تھے؟ ایسا کرنے کے لیے

زبانی کلچراس طرح برنٹ میں داخل ہوااور چھیا ہوا مواد زبانی منتقل کیا گیا کہوہ خط فاصل جوزبانی کلچر کے درمیان تھا دھندلا ہو گیا اور سننے والی پبک اور پڑھنے والی پیک باہم آمیز ہوگئی۔

آپ ایک کت فروش ہیں۔نئی،ستی اور چیپی ہوئی کتابوں کا اشتہار دینا جا ہتے ہیں۔اپنی دوکان کی سامنے لگانے کے لیے ابک پوسٹر ڈیزائن کیجے۔

#### نئےالفاظ

Ballad — كوئى تاريخى واقعه يا كوئى لوك كهانى \_داستان \_سنائى بھی جائیں اور گائی بھی جائیں۔

Taverns سرائے، شراب خانہ، جہاں لوگ شراب یینے، کھانا کھانے ،لوگوں سے ملنے،حالات حاضرہ سے واقف ہونے کے لیے آتے تھے۔

# 3.2 مذهبی بحثیں اور طباعت کا خوف

چھپائی نے نظریات وخیالات کی تبلیغ اور نشروا شاعت کے امکانات پیدا کردیے۔اور بحث و تعجیص اور تبادلہ خیال کو متعارف کرادیا۔اب وہ لوگ بھی جو صاحب اختیار اور اہل تھم سے انفاق نہیں رکھتے وہ بھی اپنے خیالات کو چھپواسکتے ہیں اور ان کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ چھپے ہوئے پیغام کے ذریعہ یہ لوگوں کو نئے اور مختلف انداز سے سوچنے پر مائل کر سکتے ہیں اور انھیں عمل کرنے پر اکساسکتے ہیں۔ یہ بات زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے بڑی ائہیت رکھتی ہے۔

چھپی ہوئی کتابوں کو ہر شخص نے خوش آمدید نہیں کہااور جن لوگوں نے ان کا استقبال کیاان کو بھی کچھ خدشات تھے۔ بہت سے لوگ ان اثر ات سے ہراسال تھے جو چھپی ہوئی چیزوں کی آسان فراہمی اوران کی فراوانی لوگوں کے دل ور ماغ پر ڈال سکتی تھی۔ خوف یہ تھا کہ جو کچھ چھپتا ہے اور پڑھاجا تا ہے اگر اس پر کوئی کنٹرول نہ ہوا تو باغیا نہ اور غیر مذہبی خیالات پھیل سکتے ہیں۔ اگر الیہا ہوتا ہے تو قابل قدر لٹر پچ کی حیثیت واختیار تباہ ہو جائے گا۔ مذہبی علماء ، بادشا ہوں اور قابل قدر لٹر پچ کی حیثیت واختیار تباہ ہو جائے گا۔ مذہبی علماء ، بادشا ہوں اور مور کے ساتھ بہت سے ادیوں اور فن کاروں کی ظاہر کی ہوئی بیت شویش نئے چھپے ہوئے لئر کچر یوسیع پیانے بر ہونے والی تکت چینی کی بنیاد تھی۔

آئے ابتدائی جدید یورپ کی زندگی میں اس کے ایک حلقہ اثر یعنی مذہب پر اس کے عواقب برغور کریں۔

1517 میں فرہبی مصلح مارٹن لوقھ کنگ نے رومن کیتھولک چرچ کے طور طریقوں اور رسموں کے بارے میں پنچانوے (Ninety Five) Thesis) تقیدی مضامین کھے۔اس کی ایک چھپی ہوئی کا پی وٹن برگ میں چرچ کے دروازے پرلگائی گئی تھی۔اس میں چرچ کواس کے خیالات پر بحث

کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مارٹن لوتھر کنگ کی تحریروں کی بڑی تعداد میں فوری نقلیں ہوئیں اور یہ بڑے پیانے پر پڑھی گئیں۔اس کا متبجہ خود چرچ کے اندراختلاف اور پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کی تحریک کے آغاز کی شکل میں سامنے آیا۔ مارٹن لوتھر کنگ کے نیوٹسٹا منٹ کی 5000 کا پیاں چند ہفتوں کے اندرفر وخت ہوگئیں اور تین مہینے کے اندرا ندر دوسراایڈیشن آگیا۔ طباعت کا انتہائی شکر گزار ہوتے ہوئے مارٹن نے کہا'' طباعت خدا کا ایک اساسی تحفہ ہے اور عظیم ترین تحفہ ہے۔''بہت سے دانشور حقیقتاً سوچتے ہیں کہ طباعت نے ایک نیادانش ورانہ ماحول پیدا کردیا اور نئے خیالات ونظریات کو پھیلانے میں مدد کی جس نے بالاخرریفارمیشن کی طرف رہنمائی کی۔



شكل 9\_ J.V.Schley, L' Imprimerie, 1739

ابتدائی جدیدیوروپ میں بائی جانے والی تصویروں میں سے ایک بیتصویر جس میں چھپائی کی آمد پر جشن منایا جارہا ہے۔ تصویر میں پر بنٹنگ پرلیس کو آسان سے اتر تا ہوا دیکھ کتے ہیں جسے ایک دیوی لارہی ہے۔ دیوی کے دونوں طرف رحمت خداوندی پر اپنی پیندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے منروا (عقل کی دیوی) اور مرکزی (پیغا مبردیونا استقلال کی علامت) سامنے عورتیں ہیں اپنے ہاتھوں میں مختلف ملکوں کے چھپے اولین پر نٹرس کی تصویریں اٹھائے ہوئے۔ نیچ میں ہائیس طرف دائرے میں گھٹر گ کی تصویر ہے۔

#### نئےالفاظ

Protestant Reformation کیتھولک چرچ کی جس پرروم کا تسلط تھا،اصلاح کے لیے 6 اویں صدی کی ایک تحریک مارٹن لوتھر پروٹسٹنٹ مصلحین میں ایک اہم صلح تھے کیتھولک عیسائیت کے خلاف بہت میں روایتیں اس تحریک سے بنیں۔

### 3.3 پرنش اوراختلاف رائے

مطبوعة تحریوں اور عام مذہبی لٹریچر نے کم پڑھے لکھے کام کرنے والے لوگوں میں بھی عقائد کی بہت ی نمایاں اور مختلف انفرادی تاویلیس لوگوں کے سامنے رکھیں۔ سولہویں صدی میں اٹلی میں ایک کارخانہ دار Monocchio نے بہتی میں ملنے والی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا۔ پھراس نے بائبل کی تعلیمات کی تاویل کی اور خدا اور تخلیق کے بارے میں ایک نقط نظر پیش کیا جس نے رومن کیتھولک چرچ کو مشتعل کردیا۔ جب رومن چرچ نے بدئتی (Heretical) خیالات کو دبانے کے لیے اپنی مشتعل کردیا۔ جب رومن گروع کی تو Manocchio کو دور فعہ گرفتار کیا گیا اور آخر میں ماردیا گیا۔ عام مطالعے کے اثر ات اور عقائد پر سوالات اٹھائے جانے سے پریشان ہوکررومن چرچ نے ببندیاں عائد کردیں اور 1558 سے ممنوعہ کتابوں کی ایک فہرست رکھنا شروع کردی۔

### شكل 10 \_ بولناك رقص

16 ویں صدی کی پیت صور دکھاتی ہے کہ اس زمانے میں پر نٹنگ کے خوف کو کتنے ڈرامائی انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ اس دلچسپ ووڈ کٹ میں طباعت کی آمد کو دنیا کے خاتے سے متعلق بنا کر دکھایا گیا ہے۔ پرنٹر کے ورک شاپ کا اندرونی حصہ یہاں موت کے ناچ کی ایک جگہ ہے۔ انسانی ڈھانچ پرنٹر اور اس کے کارکنوں پر قابو حاصل کرتے ہیں ، اور کیا کرنا ہے اور کیا چھا پنا ہے، طے کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی مہایت دیتے ہیں۔

### تبادلهُ خيال سيجي

چندلوگوں کو بیدڈ رکیوں تھا کہ طباعت کی تر تی اختلا فی خیالات ونظریات کی تر وتئے کرے گی — مختصراً لکھیے ۔

#### نئےالفاظ

Inquisition-سابق رومن کیتھولک کورٹ، بدعتیوں کی شاخت کرنے اور آخیس سزادینے کے لیے۔ Heretical-بدعق Satiety-آسودگی تسکین Saditious-باغیانہ عمل ،تقریر جو حکومت کے خلاف نظر آئے۔

#### ماخذ A

### كتاب كاخوف

ایراسمس، ایک لاطینی اسکالرایک میستولک مسلح جس نے کیستولک عقائد

گازیاد تیوں پر تنقید کی مگر لوقھ سے دور رہا۔ پر نٹنگ کے سلسلے میں گہری

تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے 'Adages' (1508) میں لکھا ہے:

''دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں تک ان کی پرواز نہ ہو، پینگی کتابوں

کے جھنڈ؟ بہت ممکن ہے کہ ایک آدھ کتاب یہاں ایک آدھ کتاب
وہاں کچھالی باتیں بتائے جو جانے کے قابل ہوں۔ مگر ان کی پیہتات اسکالر شپ کے لیے نقصان دہ ہے کیوں کہ بیا ایک افراط پیدا
مردیتی ہیں۔ اچھی چیزوں کی افراط اور ان سے آسودگی نقصان دہ
ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ (پریٹرس) دنیا کو کتابوں سے جمردیتے ہیں اور صرف
معمولی (جیسیاشا کد میں لکھتا ہوں) چیزوں ہی سے نہیں بلکہ جماقت
معمولی (جیسیاشا کد میں لکھتا ہوں) چیزوں ہی سے نہیں بلکہ جماقت
معمولی (جیسیاشا کد میں لکھتا ہوں) چیزوں ہی سے نہیں بلکہ جماقت
معمولی (جیسیاشا کد میں لکھتا ہوں) چیزوں ہی سے نہیں بلکہ جماقت
آمیز، جاہلا نہ ، بہتان طراز، رسواکن، شوریدہ سر، غیر نہ ہی اور باغیانہ
قدرو قیمت کھودیتی ہیں۔

#### نئےالفاظ

Denomination\_ایک مذہب میں مختلف گروہ \_مسالک \_ Almanac -اجسام فلکی سے متعلق معلومات، تاریخ، دن، مهینه، تهوار، چھٹیاں وغیرہ۔جنتری۔ Chapbook - یا کٹ سائز بک جیبی کتاب

ستر ہویں اور اٹھار ہویںصدی میں پورپ کے اکثرحصوں میں خواندگی کی شرح میں بڑا اضافیہ ہوا مختلف مسالک کے چرچوں نے گاؤوں میں اسکول کھولے اور خواندگی کو کسانوں اور د ستکاروں تک پہنچادیا۔ 18 ویں صدی کے اختتا میریورپ کے بعض حصوں میں خواندگی کی شرح ساٹھ سے اسی فی صدتک ہوگئ تھی ۔ پور پی ملکوں میں خواندگی اوراسکولوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے مطالعے کا ایک جنون ساہو گیا۔لوگوں نے کتابیں پڑھنا چاہیں اور پرنٹرس نے روز افزوں برهتی ہوئی تعداد میں کتابیں تیار کرنا شروع کردیں۔

مقبول ادب کی مختلف اصناف طبع شدہ شکلوں میں سامنے آئیں جن کا ہدف نئے پڑھنے والے تھے۔کتب فروشوں نے پھیری والے ملازم رکھے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں بیچنے کے لیے گاؤں گا دُل گھو ہے۔ان کتابوں میں لوک کہانیاں تھیں داستانیں اور جنتریاں تھیں۔گرمطالعاتی مواد کی دوسری قسمیں مجھن تفریح کے لیے، عام پڑھنے والے تک پہنچنا شروع ہوگئیں۔انگستان میں ایک پینی قیمت والی Chapbooks پھیری والے بیچے پھرتے تھے۔یہ پھیری والے Chapman کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کتاب کی قیت ایک پینی ہوتی تھی اس لیے ہر کس و ناکس اسے خرید سکتا تھا۔ فرانس میں Biliotheque Bleue 'تھیں۔ان کتابوں کی قیت بہت کم ہوتی تھی ،خراب کاغذیر چھیں ہوئی ہوتی تھیں اوران کا کورستے نیلےرنگ کے کاغذ کا ہوتا تھا۔ پھر چار سے چھ صفحات پرچیبی ہوئی عشقیہ کہانیاں ہوتی تھیں۔ کچھ بہتر صورت میں تاریخ کی کتابیں ہوتی تھیں جو عام طور پر ماضی کی کہانیوں پرمشتل ہوتی تھیں۔کتاب کے سائز مختلف ہوتے تھے اور بہ بہت سے مختلف مقاصد کو پورا کرتی تھیں اور مختلف ذوق شوق کو تسکین دیت تھیں۔ حالات حاضرہ کی معلومات کوتفریج سے ملاتے ہوئے پریس اواکل 18 ویں صدی سے فروغ پذیر ہوا۔اخباراوررسالے جنگ اور تجارت کی خبریں لائے ساتھ ہی دوسرے مقامات پر ہونے والی ترقیوں کی خبروں ہے بھی آگاہ کیا۔

اسی طرح سائنس دانوں اور فلسفیوں کے نظریات اب عام لوگوں تک آسانی سے پہنچنے گئے۔قدیم اور قرون وسطی کے سائنسی متون کی تر تیب ویدوین ہوئی اور انھیں شائع کیا گیا۔نقشے اور سائنس کے ڈائی گرام چھے۔جب اسحاق نیوٹن جیسے سائنس دانوں نے اپنی دریافتوں کوشائع کرنا شروع کیا تو وہ سائنسی سوچ رکھنے والے قاریوں کے ایک بڑے حلقے کو متاثر کر سکے ۔تھامس پین، والٹیر اور زان ژاک روسو جیسے مفکرین بھی زیادہ جیسے اور زیادہ یڑھے گئے ۔اوراس طرح سائنس،استدلال اور تعقل کے بارے میں ان کے خیالات نے عام لٹریچرمیں راہ یائی۔

1791 میں لندن کے ایک پبلشر جیس سنکٹن نے اپنی ڈائری میں لکھا:

'' پچھلے ہیں برسوں میں کتابوں کی فروخت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔غریب کسان بلکہ دیہات کےغریب لوگ اس زمانے سے پہلے عمو ماً سر دیوں کواپنی شامیں چڑیلوں، بھوتوں اور چھلاؤں کے قصے س کرگزارتے تھے....اباپیےلڑکوں اورلڑ کیوں سے کہانیاں اور قصے پڑھوا کر سنتے ہیں اور سردیوں کی اپنی طویل راتوں کو مخضر کرتے ہیں ۔اگر جان گھاس کا ایک گٹھا لے کرشہر جاتا ہے تو اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ Peregrine Pickle's Adventure ۔ النا نہ بھولے۔اگر ڈولی انڈے بیچنے کے لیے بھیجی حاتی تھی تو اس کے سربه ذمه داری بھی ڈال دی جاتی تھی کہوہ'ہسٹری آف جوزف اینڈ ر بوز ٔ خرید نانه بھولے۔

### 4.1" دنيا كے ظالمؤاس سے ڈرو"

18 ویں صدی کے وسط تک ایک عام یقین یہ پیدا ہوگیاتھا کہ کتابیں ترقی اور روش خیالی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ بہت سے لوگ ماننے گئے تھے کہ کتابیں دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ ساج کو آمریت اورظلم وجر سے نجات دلا سکتی ہیں اور ایک ایسے عہد کی خوش خبری سناسکتی ہیں جب تعقل اور استدلال کی حکمرانی ہوگی۔ 18 ویں صدی میں ایک فرانسیسی ناول نگارلوئی سباستین مرسیر نے کہاتھا''پرنٹنگ پرلیس، ترقی کا توانا ترین انجن ہے اور رائے عامہ وہ قوت ہے جو آمریت اور مطلق العنانی کو بہالے جائے گی۔''مرسیر کے بہت سے ناولوں میں ہیروکتا ہیں پڑھ کر بدل جاتے ہیں۔ وہ کتابوں کو حریصانہ دیکھتے ہیں کتابوں کی پیدا کی ہوئی دنیا میں گم ہوجاتے ہیں اور اس سارے ممل سے وہ روش خیال ہو کر نکلتے ہیں۔ روش خیالی لانے اور مطلق العنانی کی بنیادوں کو تباہ کردینے کی کتابوں کی طاقت پر کامل یقین کے بعدم سیر نے اعلان کیا:

"Termble, therefore, tyrants of the world! Tremble before the virtual writer!"

# 4.2 پرنٹ کلچراورا نقلاب فرانس

بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ پرنٹ کلچرنے ایسے حالات پیدا کیے جن میں فرانس کا انقلاب رونما ہوا۔ کیا ہم ان دونوں کے درمیان کوئی ایسارشتہ قائم کر سکتے ہیں؟

عموماً تین قسم کے دلائل پیش کیے گئے:

اول: طباعت نے روثن خیال مفکرین کے خیالات کو مقبول بنادیا۔ اجہّا می طور پر ان کی تحریروں نے روایت، تو ہم پرستی اور مطلق العنانی پر تنقیدی رائے فراہم کی۔ افھوں نے رسوم ورواج کے بجائے تعقل کی حکمر انی کے حق میں رائے دی۔ اور مطالبہ کیا کہ ہر چیز کو عقل اور استدلال کی کسوٹی پر پر کھا جانا چاہیے۔ افھوں نے چرچ کے مقدس تحکم واختیار پر اور ریاست کی جابرانہ قوت پر چملہ کیا اور اس طرح روایت پر بنی ایک ساجی نظام کے جواز کورفتہ رفتہ ختم کر دیا۔ والٹیر اور روسوکی تحریریں بڑے پیانے پر پڑھی گئیں اور جن لوگوں نے انھیں پڑھا افھوں نے دنیا کوئی آئھوں سے دیکھا، آئکھیں جوسوال کرتی تھیں، جو نکتہ چیں تھیں اور جومعقولیت پہند تھیں۔

دوم: پرنٹ نے بات چیت اور بحث وتمحیص کا ایک نیا کلچر پیدا کیا۔ تمام قدروں،معیاروں اور اداروں کی قدرو قیمت کا پھرسے جائزہ لیا گیا اورایسے عوام نے ان پر بحث ومباحثہ کیا جواستدلال کی قوت ہے آگاہ ہو چکے تھے اور مروجہ نظریات وعقائد پرسوال اٹھانے کی ضرورت کو تسلیم کر چکے تھے۔ اس عوامی کلچرمیں ساجی انقلاب کے نئے خیالات وجود میں آئے۔

سوم:1780 تک ایسے ادب کی بھر مار ہو چکی تھی جس نے شاہانہ مناصب کا مذاق اڑایا اوران کی

#### ماخذ B

ا پنی ایک کتاب میں مرسیر چھپے ہولفظ کے اثراور مطالعے کی قوت کواس طرح بیان کرتا ہے:

''کوئی شخص جس نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے اس نے مجھے ایک ایسا آدی سمجھا ہوگا جو پیاس سے مرر ہا تھا اور اب کچھتازہ اور خالص پانی کے گھونٹ کے گھونٹ حلق سے اتارر ہا ہے۔۔۔۔۔اپنے لیمپ کوغیر معمولی احتیاط کے ساتھ جلاتے ہوئے میں نے اپنے آپ کومطالع میں غرق کرلیا۔ ایک آسان فصاحت، بے مشقت اور جاندار، مجھے ایک صفح سے بے جانے ، دوسرے صفح پر لے گئی۔خاموثی کے سابول میں گھڑی گھنٹے بجاتی رہی اور میں نے پچھنہیں سنا۔ میر سے لیمپ میں تیل ختم ہور ہا تھا اور اب اس کی روشنی بھی پیلی اور مدھم ہوگئی لیمپ میں تیل ختم ہور ہا تھا اور اب اس کی روشنی بھی پیلی اور مدھم ہوگئی رختہ پڑنے کے ڈرسے اونچا کرنے کے لیے بھی وقت نہ نکال سکا۔ یہ خیالات میر ے دامن کے کوں کر گھے! میرے ذہن نے اخسیں کس خے خیالات میرے دماغ کیوں کر گھے! میرے ذہن نے اخسیں کس طرح اپنیایا''

(رابرٹ ڈارنٹن نے حوالہ دیا۔ دی فور بڈن ہیٹ سلرز آف پری ریولیوشنری فرانس، 1995)

#### نئےالفاظ

Despotism حکومت کا ایک نظام جس میں ساری طاقت ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آئین وقانون کی کوئی ہندش اس پنہیں ہوتی۔
(مطلق العنان)

اخلاقیات پر تقیدگی۔اس عمل کے دوران اس نے سابھی نظام کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے۔کارٹونوں اور خاکوں میں دھایا گیا کہ بادشاہت صرف جنسی عیاشیوں میں ڈوبی رہی جب کہ عام آ دمی شدید مصائب اور دشواریوں کا شکار رہا۔ بیادب خفیہ طور پر تقسیم ہوااوراس نے بادشاہت کے خلاف معاندانہ جذبات کے فروغ کی طرف رہنمائی کی۔ ان دلائل کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟اس باب میں کوئی شبہیں کہ پرنٹ خیالات ونظریات کی ترسیل میں مدد کرتا ہے۔گرہمیں یہ یادرکھنا چاہیے کہ لوگوں نے صرف ایک قتم کا ادب ہی نہیں پڑھلہ انھوں نے اگر والٹیراور روسو کے خیالات پڑھے تو دوسری طرف بادشاہی اور چرچ کے پروپیگنڈ ہے کے روبرو والٹیراور روسو کے خیالات پڑھے تو دوسری طرف بادشاہی اور چرچ کے پروپیگنڈ ہے کے روبرو ہوئے۔ ہر اس چیز سے جو انھوں نے دیکھی یاسنی وہ اس سے براہ راست متاثر نہیں ہوئے۔ پچھ خیالات کو انھوں نے قبول کیا اور پچھ کورد .....انھوں نے چیزوں کی تاویل اپنے انداز میں سوچنے انداز میں سوچنے کے امکانات ضرور پیدا کے۔

### سرگرمی

نصور سیجے کہ آپ انقلاب سے پہلے فرانس میں ایک کارٹونسٹ ہیں۔ ایک کارٹون بنایئے جسایک پمفلٹ میں چھپنا ہے۔



### شکل 11۔ امرااور عوام انقلاب فرانس سے پہلے۔ آخر 18 ویں صدی کاایک کارٹون کارٹرار درکھا تا ہے کہ ام آئری کر اداران مزدر کس طرح کرماد تا گزار ہے۔ تجار ادامہ ا

کارٹون دکھا تاہے کہ عام آ دمی، کسان اور مز دور کس طرح براوقت گز اررہے تھے اور امراز ندگی کے لطف اٹھار ہے تھے اور ان غریبوں پرظلم کررہے تھے۔اس جیسے کارٹونوں کی اشاعت نے انقلاب سے پہلے لوگوں کی سوچ پر اثر ضرورڈ الاتھا۔

# تبادلهُ خيال سيجي

کچھ مورخ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ پرنٹ کلچرنے انقلاب فرانس کی اساس رکھی؟

انیسوی صدی میں عام خواندگی نے بڑی ترقی کی۔اور پڑھنے والوں کی لائن میں بچوں،عورتوں اور مز دوروں کی ایک نئی صف شامل ہوگئی۔

# 5.1 بيج، عورتيں اور کا مگار

آ خرانیسویں صدی سے پرائمری ایجوکیشن لازی ہوگئی اس لیے بیچ پڑھنے والوں کی اہم صف میں شامل ہوگئے۔اسکول کی درسی تتابوں کی طباعت، پبلشنگ انڈسٹری کے لیے برڈی اہم ہوگئی۔محض بچوں کے ادب کے لیے وقف بچوں کا پریس 1857 میں فرانس میں قائم کیا گیا۔اس پرلیس نے نئی چیزیں بھی چھا پیں ساتھ ہی پرانی پر یوں کی ہوئی روایتی لوک کہانیاں اورلوک کہانیاں بھی شائع کیس۔ جرمنی میں گرم ہرادرز نے کسانوں سے جمع کی ہوئی روایتی لوک کہانیں مرتب کرنے میں کئی برس صرف کیے۔ان لوگوں نے جو کچھ جمع کیا اسے 1812 میں ایک مجموعے کی شکل میں چھا پنے سے قبل با قاعدہ مرتب کیا۔ان میں سے ہروہ چیز نکال دی گئی جس کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ وہ بچوں کیا۔ان میں سے ہروہ چیز نکال دی گئی جس کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ وہ بچوں کے لیے مناسب نہ ہوگی یا اشراف کے نزد یک سوقیانہ قرار پائے گی۔ دیمی لوک کہانیوں کو اس طرح ایک فئی شکل ملی۔ پرنٹ نے قدیم کہانیوں کو کیوک کو کو کہانیوں کو اس طرح ایک فئی شکل ملی۔ پرنٹ نے قدیم کہانیوں کو کیوک کو کیوں کے اور نہیں بدل بھی دیا۔

خواتین، قاری اورادیب، دونوں حیثیتوں سے بہت اہم ہوگئی۔ پینی میگزین (شکل 12 دیکھیے ) خصوصی طور پرعورتوں کے لیے تھے کیوں کہ اِن میگزینوں کی حیثیت مناسب طرزعمل اور امور خانہ داری کے بنیادی قاعدے کی بھی تھی۔ جب19 ویں صدی میں ناول کھے جانے گئے تو عورتوں کوایک اہم قاری کی حیثیت سے دیکھا گیا۔ بعض بہترین

ناول نگارخوا تین ہی تھیں۔ جین آسٹن، برونٹ سسٹرز، جارج ایلیٹ۔ان کی تحریوں نے ایک نئی عورت کی تصویر گری کی۔ پخته اراد ہے تخصیت کی توانائی، عزم اور سوچنے کی صلاحیت کا حامل ایک وجود۔ ستر ھویں صدی سے کتابیں دینے والی لا ببر بریاں وجود میں آ چکی تھیں۔ 19 ویں صدی میں انگلتان میں کتابیں دینے والی بہ لا ببر بریاں ذہنی کام کرنے والے کام گاروں، دستکاروں اور نیکٹنان میں کتابیں دینے والی بہ لا ببر بریاں ذہنی کام کرنے والے کام گاروں، دستکاروں اور نیکٹنوس کی تھی ہوگی کورکنگ کلاس کے خود تعلیم حاصل کرنے والے ان لوگوں نے خودا پنے لیے لکھا۔ وسط 19 ویں صدی کے بعد جب کام کے گھنٹوں میں بتدریج کچھ کی ہوئی تو کام کرنے والوں کو ذاتی ترقی اور اظہار ذات کے لیے کچھ گھنٹوں میں بتدریج کچھ کی ہوئی تو کام کرنے والوں کو ذاتی ترقی اور اظہار ذات کے لیے کچھ



**ھل.12۔ پیٹی کمیلزین کا سرورق** 'سوسائٹی فاردی ڈیفیو ژن آف یوزفل نالج ،نے1832 اور 1835 کے درمیان لندن میں پینی میگزین جھایا ، یہ بنیا دی طور برمز دور طبقہ کے لیے تھا۔

باکس3

پارک شائز کے میکنک تھامس ووڈ نے بتایا کہ وہ کس طرح پرانے اخبار

کرائے پر لیتا تھا اور شام کے وقت آگ کی روشیٰ میں انہیں پڑھتا تھا۔
موم بتیاں خرید نے کی اس میں استطاعت ہی نہیں تھی۔غریب لوگوں کی
خودنوشت سوانح ان کی اُن کوششوں کا بیان کرتی تھیں جو بیلوگ انہتائی
نامساعد حالات میں کرتے تھے۔الیسی کوششوں کی جھلکیاں 20 ویں صدی
روس کے انقلابی اویب میکسم گورکی کی کتاب 'مائی چاکلڈ ہڈ اور'مائی
یونیورسٹی' میں ملتی ہیں۔

### 5.2 مزيداختراعات

18 وس صدی کے آخری زمانہ سے برلیں دھات سے بننے لگے۔ 19 وی صدی میں برنٹنگ ٹکنالوجی میں مزیداختر اعات کا ایک سلسلی شروع ہوگیا۔ 19 ویں صدی کے وسط میں نیویارک کے رجرڈ ایم ہُونے یا ورسے جلنے والائیلن پرلیں (Cylindrical) بنالیا۔اس پرلیس میں ایک گھٹے میں 8000 صفح جھانے جاسکتے تھے۔ یہ پریس اخبارات جھانے کے لیے بہت مفید تھا۔ آخری 19 ویں صدی میں Offset بریس بن گیا جوایک وقت میں چھے رنگوں کی چھیائی کرسکتا تھا۔ 20 ویں صدی کے اختتام تک بجلی ہے چلنے والے پر بیوں نے چھیائی کے کام کواور تیز کردیا۔ بہت می تر قیاں اور تبدیلیاں ہوئیں۔ پرلیں میں کاغذ ڈالنے کا طریقہ بہتر ہوا، پلیٹوں کی کواٹٹی اچھی ہوئی۔ کاغذ کی خود کارج خیوں اور رنگوں کے فوٹو الیکٹرک کنٹرول کا استعمال ہوا۔ انفرادی میکینکل ترقیوں نے اجتماعی طور پر چھیے ہوئے متون کی ظاہری شکل کو یکسر بدل دیا۔ یرنٹرز اور پبلشرز نے اپنی جھایی ہوئی چیزوں کو بیچنے کے نئے نئے طریقے نکالے۔ 19 ویں صدی کے رسالوں نے اہم ناول سلسلہ وار چھا ہے جس نے ناول لکھنے کے ایک مخصوص انداز کی شروعات کی۔ بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں انگلتان میں پیندیدہ اورمعقول تخلیقات کم قیمت سلسلوں کی شکل میں فروخت ہوئیں۔ بیسلسلہ شلنگ سیریز کہلا تا تھا۔ بک جبیٹ یا ڈ سٹ کوربھی بیسویں صدی کی اختراع ہیں۔1930 کی کساد بازاری کے آغاز سے پبلشروں کو کتابوں کی خریداری میں انحطاط آنے کا خطرہ ہوا۔خریداری کو برقر ارر کھنے کے لیے انہوں نے كتابول كے ستے ہير بيك اڈیشن نکالے۔

### سرگرمی

شکل 13 کودیکھیے۔ایسےاشتہارات عوام کے ذہنوں پرکیا اُثر ڈالتے ہیں؟ کیا آپ سجھتے ہیں کہ چھے ہوئے مواد پر ہڑ خض کارڈنل ایک طرح کا ہوتا ہے؟



**ھکل۔13 سانگستان کے ایک بلوے اسٹیشن پراشتہارات الفرڈ کان کین کا بنایا ہواایک لیتھوگراف، 1874 ۔ چھپے ہوئے اشتہارات اوراعلانات سڑکوں کی** دیواروں پرریلوے اسٹیشنوں پراور پبلک عمارتوں کی دیواروں پر چپکائے جاتے تھے۔

### 6 مندوستان اور برنك كي دنيا

آ یئے اب ہم یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں طباعت یعنی پر نٹنگ کب شروع ہوئی اور طباعت کے زمانے سے قبل خیالات ومعلومات کیوں کر ضبط تحریر میں آتی تھیں۔

# 6.1 عهد طباعت سے بل مسودات

سنسکرت، عربی، فارسی اور دوسری دلین زبانوں کے قلمی لیعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے مسودات کی ہندوستان میں بڑی معقول اور قدیم روایت ہے۔مسودات تاڑ کے پتوں پر یاہاتھ سے بنائے ہوئے کاغذ پر نقل کیے جاتے تھے۔ بھی بھی صفحات کی بڑی خوبصورت آ رائش ہوتی تھی۔محفوظ رکھنے کے لیے انہیں یا تو لکڑی کے کور میں دبا کر رکھا جاتا تھا یا پھر کئی صفحات کو ملاکر ہی دیا جاتا تھا۔ 19 ویں صدی کے آخرتک، طباعت کے متعارف ہونے کے کافی بعد تک مسودات برستورتیار ہوتے تھے۔مسودات بہر حال بڑے فیتی اور انتہائی نازک ہوتے تھے، انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ استعال

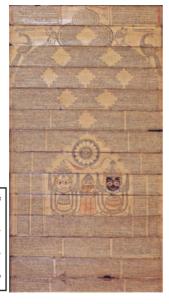

شکل 14 \_ جدیوی گیت گودند کے صفحات، 18 ویں صدی \_ بیتاڑک پتول پر ہاتھ سے ککھا ہوا رکارڈین انداز کا مسودہ ہے۔



### شكل.15— ديوان حافظ كے صفحات، 1824 -

حافظ چودھویں صدی کے ایک فاری شاعر تھے ان کے منتخب کلام کا مجموعہ 'دیوان حافظ' کہلا تا ہے۔خوبصورت خطاطی اورتفصیلی آ راکش اور ڈیزائن پرغور کیجیے۔ ایسے مسودات حروف کی طباعت کی آمدیے قبل امراوروس کے لیے تیار کیے جاتے تھے۔ A STATE OF THE STA

شکل۔16 — رگ وید کے صفحات طباعت کی آمد کے بہت بعد تک قلمی مسوادت ہندوستان میں بنتے رہے۔ملیالم رسم الخط میں مسودہ18 ویں صدی میں تیار ہوا تھا۔

کرنا ہوتا تھا، ان کا پڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا کیوں کہ رسم الخط مختلف انداز کا ہوتا تھا اس لیے روز مرہ کی زندگی میں ان کا استعال کچھ بہت نہیں ہوتا تھا۔ نوآبادیاتی عہد سے قبل کے بنگال نے اگر چددیہی پرائمری اسکولوں کا ایک خاصا بڑا جال پھیلا رکھا تھا گر بیع میں متن پڑھتے نہیں تھے۔ وہ صرف لکھنا سکھتے تھے۔ استاد متن کے کچھ جھا پنی یا دواشت سے املا کرادیتے تھے اور طالب علم اسے لکھ لیتے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگ سی قسم کا کوئی بھی متن بڑھے بغیر خواندہ ہوجاتے تھے۔

# 6.2 طباعت (پرنٹ) ہندوستان آتی ہے

ہندوستان میں پر نٹنگ پر لیں 16 ویں صدی کے وسط میں گوامیں پر نگالی مشنر یوں کے ساتھ آیا۔
جیسوئٹ پادر یوں نے کوئی زبان سیمی اور متعدد چھوٹے چھوٹے رسالے چھا ہے۔ 1674 تک
کوئنی اور کنارا (Kanara) زبانوں میں تقریباً 50 کتا بچھ چھپ چکے تھے۔ کیتھولک پادر یوں
نے پہلی تامل کتاب کوچین میں 1579 میں چھا پی اور 1713 میں پہلی ملیالم کتاب بھی ان ہی
لوگوں نے طبع کی۔ 1710 تک پروٹسٹنٹ مشنز یوں نے 32 تامل متون شائع کردیے تھے۔ ان
میں بہت سے برانی کتابوں کے ترجمے تھے۔

ہندوستان میں انگریزی پریس بہت بعد تک بھی کچھ بہت ترقی نہیں کرسکا حالانکہ ایسٹ اٹڈیا نمپنی نے 17 ویں صدی کے آخر سے پریس کی مثینیں درآ مدکرنا شروع کر دی تھیں۔

1780 سے جیمس آگسٹس بکے نے ایک ہفتہ وار اخبار' بنگال گزئ' کی ادارت سنجالی۔ ہفتہ وار اخبار' بنگال گزئ' کی ادارت سنجالی۔ ہفتہ وار نے اپنے بارے میں اعلان کیا' ایک کمرشیل پیپرسب کے لیے گرکسی کے اثر میں نہیں' یہ ایک بخی انگاش فرم بھی جسے نوآ بادیاتی اثر ات سے اپنی آزاد کی پخر تھا۔ یہ آ غاز تھا ہندوستان میں انگاش پر بنئنگ کے لیے۔ بن میں وہ اشتہارات بھی ہوتے تھے جن کا تعلق غلاموں کی خریدو فروخت سے تھا۔ مگر اُس نے ہندوستان میں کمپنی کے اعلی افسروں کے بارے میں بھی بڑی بے سرویا با تیں چھا پیں۔ اس سے ناراض ہوکر گورز جزل وارن ہیسٹنکس نے اسے بہت پر بیثان کیا اور سرکاری منظوری سے نکلنے والے اخباروں کی اشاعت کی ہمت افزائی کی جوالی خبروں کے سیل ب پر بند با ندھ سکیس جونوآ بادیاتی حکومت کی شبیہ کوداغ دار کرتی تھیں۔ 18 ویں صدی کے اختیام تک متعدد اخبار اور رسالے جھپ کر سامنے آئے۔ ہندوستانی لوگ بھی تھے جنہوں نے ہندوستانی اخبار اکا لے۔ اس طرح نکلنے والوں میں پہلا اخبار ہندوستانی لوگ بھی تھے جنہوں نے ہندوستانی اخبار اکا لے۔ اس طرح نکلنے والوں میں پہلا اخبار گئادھر بھٹا چاریہ کا گئادھر بھٹا چاریہ کا گئادھر بھٹا چاریہ کا گئادھر بھٹا چاریہ کا گئادھر بھٹا چاریہ کے بہت قریب تھے۔

ماخ**ذ**2\_

1768 میں ایک شخص ولیم بولٹس نے کلکتہ ایک پبلک عمارت پر ایک نوٹس چیاں کیا تھا:

"عوام کے لیے:

مسٹر بولٹس نے پیرطریقہ موام کو یہ بتانے کے لیے اختیار کیا ہے کہ اس شہر میں پر بننگ پریس کی کمی برنس کے لیے بڑی نقصان دہ ہے .......... وہ سی شخص کی بھی انتہائی مدد کرنے پر تیار ہیں ..... جواشخاص پر بننگ کے کاروبار سے واقفیت رکھتے ہیں۔''

بولٹس بہر حال جلدی ہی انگلینڈوا پس چلے گئے اوران کے وعدے کا کوئی متیجہ نہیں نکلا۔ 18 ویں صدی کے اوائل سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مذہبی مسائل پرشدید بحثیں چل رہی تخصیں \_ مختلف گروپوں نے اُن تبدیلیوں کو چینج کیا جو مختلف انداز میں نوآ بادیاتی ساج کے اندر ہورہی تخصیں اور مختلف نداہب کے عقائد کی نئی نئی متنوع تاویلات کیں ۔ پچھلوگوں نے موجودہ رسوم ورواج پر تنقید کی اور اصلاح کی مہم چلائی ۔ جب کہ پچھاورلوگ تھے جنہوں نے ان مصلحین کے دلائل کی مخالفت کی ۔ یہ بحثیں عوامی اجتماعات میں بھی ہوئیں اور اخباروں میں بھی ۔ مطبوعہ رسالوں اور اخباروں نے بحث کی نوعیت کو رسالوں اور اخباروں نے بحث کی نوعیت کو ایک شکل دی ۔ اب ان مباحثوں میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوسکتی تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کرسکتی تھی ۔ آرا کے اس نگراؤ سے نے نظریات اور خیالات سامنے آگے۔

یہ وقت تی کی رسم، توحید، برہمنوں کی Priesthood اور بت برتی جیسے مسائل پر ہندو قدامت پرستوں اور مذہبی صلحین کے درمیان زبردست تنازعات کا تھا۔ بنگال میں، جوں جوں بحث آگے برضی متنوع ۔ دلیلوں اور توجیہوں کی تر دی تی تبایغ کرنے والے رسالوں اور اخبار دل کا ابار لگ گیا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے خیالات کا اظہار عام آ دمی کی بول چال کی زبان اور اس کے روز مرہ میں ہوا۔ رام موہن رائے نے 1821 میں 'سمباد کو مدی' شائع کی اور ہندوقد امت پرستی نے میں ہوا۔ رام موہن رائے نے 1821 میں 'قرائی کا کام لیا۔ 1822 سے دو فارسی اخبار 'نا جام جہاں نما' اور 'مشس الا خبار شائع ہوئے۔ اسی سال ایک گجراتی اخبار 'بمبئی ساچار'سا شنے آیا۔ ''جام جہاں نما' اور 'مشس الا خبار شائع ہوئے۔ اسی سال ایک گجراتی اخبار 'بمبئی ساچار'سا شنے آیا۔

شائی ہندوستان میں مسلم پشینی سلطنوں کی مساری پر علا بہت پر بیثان تھے۔ انہیں خوف تھا کہ نوآبادیاتی حکمراں تبدیل مذہب کی ہمت افزائی کریں گے اور مسلم پرسنل لاکو تبدیل کریں گے۔ اس کے تدارک کے لیے ان لوگوں نے سے لیتھوگراف پر لیبوں کو استعال کیا اور مقدس کتابوں کے اردواور فارسی ترجی شائع کیے، مذہبی اخبارات اور رسالے نکالے۔ دیو بند مدرسے نے جو کے اردواور فارسی ترجی شائع کیے، مذہبی اخبارات اور رسالے نکالے۔ دیو بند مدرسے اپنی محالات کے ہوا تھا، ہزاروں فتوے شائع کیے جن میں مسلمان قاری کو بتایا گیا تھا کہ اسے اپنی روزانہ زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ ساتھ ہی اسلامی ہدایات کے مطالب کی وضاحت بھی کی۔ 19 ویں صدی کے پورے مصے میں بہت سے مذہبی مسالک اور مدرسے قائم ہوگئے۔ ہر عقیدہ ایک نئی تاویل کے ساتھ اپنی کے عقیدہ ایک نئی تاویل کے ساتھ اپنی کو عوام کے بھی گڑنے میں اردو پر ایس نے ہوئی مدد کی۔ اثر کی تکذیب میں لگا ہوا تھا۔ اس لڑائی کو عوام کے بھی گڑنے میں اردو پر ایس نے ہوئی مدد کی۔

### نئےالفاظ

علما۔ اسلام اورشریعت (اسلام کے آئین وقوانین) کے عالم۔ فتو کی۔اسلامی قانون پر آئینی رائے جوعمو ماً کوئی مفتی (آئین کاعالم) دیتاہے ہندؤوں میں بھی پریس نے مذہبی متون کے مطالعہ کی ہمت افزائی کی جصوصاً مقامی زبانوں میں۔
تلسی داس کارام چرتر مانس'16 ویں صدی کا ایک متن ،1810 میں کلکتے سے شائع ہوا۔19 ویں
صدی کے وسط تک ہندوستانی بازارستے لیتھوگرا فک اڈیشنوں سے اٹا پڑا تھا۔1880 سے کھنو
میں نولکشور پریس اور جمبئ میں شری و پنکٹیشور پریس نے مقامی زبانوں میں بے شار مذہبی متون
حجا ہے۔ ملکے اور چھے ہوئے ہونے کی وجہ سے عقیدت مندان کوآسانی سے اور ہر جگہ اور ہر وفت
پڑھ سکتے تھے۔ انھیں مردوں اور عور توں کے بڑے گروپوں کے سامنے بہ آواز بلند بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

اس لیے مذہبی متون لوگوں کے ایک بہت بڑے حلقے تک پہنچے انھوں نے مذہب کے اندر اور مذاہب کے مابین تبادلہ خیال اور بحث مباحثے کے مواقع فراہم کیے۔ساتھ ہی تنازعات بھی پیدا کیے۔

طباعت نے ساج کے درمیان محض آراکے اختلاف کی اشاعت نہیں کی بلکہ اس نے ہندوستان کے مختلف محصول میں فرقوں اورلوگوں کو باہم ملایا بھی۔اخبار ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں لے گئے اور اس طرح انھوں نے ایک کل ہندشناخت پیدا کی۔

#### ماخذD

### اخبار كيون؟

'مقامی دلچین کے ہرموضوع کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے کے مقصد کے پیش نظر پونا کے باشند سے کرشنا جی ترمبوک رانا ڈے مراٹھی زبان میں ایک اخبار شائع کرنا حیا ہتے ہیں۔ بیداخبار،عام افا دیت، سائنسی تحقیقات، پرانے زمانے کی اشیا،اعداد وشار،عبا ئبات، ملک کی تاریخ ملک کا جغرافیہ خصوصاً دکن کا سے متعلق موضوعات پر آزادانہ اظہار خیال کے لیے اخبار کے صفحات کھلے ہوں گے .....عوام کی بہوداور معلومات کی تبلیغ وتر وت کی میں دلچینی رکھنے والے ہرفر دگی مر پر بھی اور معاونت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔' باہمیے ٹیلی گراف اینڈ کوریز ،6 جنوری 1849

'دلیی اخباروں اور سیاسی نظیموں کا کام لندن کی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامنس میں حزب اختلاف کے کاموں سے مماثل ہے۔ یعنی حکومت کی پالیسی کونا قد انہ جانچنا اورعوام کے لیے غیر مفید حصوں کوخارج کراکے اس کے بہتری کے لیے مشورے دینا اور ساتھ ہی اس کے نفاذ کویقنی بنانا۔ ان نظیموں کوخاص خاص مسائل کامختاط اور غائر مطالعہ کرنا چا ہیے ملک وقوم سے متعلق ضروری معلومات اکٹھا کرنا چا ہے ساتھ ہی پہندیدہ اور امکانی اصلاحات کے بارے میں بھی سوچنا چا ہے۔ یہ بات یقیناً شظیم کے اثر ورسوخ میں معتد بہاضا فہ کرے گ نمٹی او پینین ، 3 اپریل 1870۔

# 8 مطبوعات کینٹی اقسام

برنٹنگ نے تحریر کی نئی قسموں کے لیے بھوک بڑھادی۔اب زیادہ سے زیادہ لوگ بڑھنے کے قابل تھے۔ان کی خواہش تھی کہوہ ان تحریروں میں اپنی زندگی ، اپنے تجربات اپنے جذبات اور اینے رشتوں کی عکاسی دیکھیں۔ ناول، ادب کی ایک صنف، جس نے بوروپ میں فروغ پایا تھا لوگوں کی اس ضرورت کی تکمیل بڑی حسن وخوبی سے کرتا تھا۔ ناول نے جلدی ہی خالص ہندوستانی ہینئوں اور ہندوستانی اسٹائل کو حاصل کرلیا۔ پڑھنے والوں کے لیےاس نے تج بات کی ایک دنیاد کھائی اوران میں حیات انسانی کے متنوع پہلوؤں کا واضح احساس پیدا کیا۔ مطالعے کی دنیا میں اور بھی اد بی اصاف داخل ہوئیں۔شاعری مخضرافسانہ،ساجی اور سیاسی مسائل

ہے متعلق مضامین۔ان سب نے ،ایک مختلف انداز میں انسانی زندگی ساج اور سیاست کی صورت گری کرنے والے اصولوں کے بارے میں نجی اور ذاتی احساسات کی نئی اہمیت کومزیر تو انا کر دیا۔

> 19 ویں صدی کے اختتام تک ایک نیا بھری کلچر معرض وجود میں آیا ۔ بڑی تعداد میں پریسوں کے لگنے کی وجہ سے بصری شبیہوں کی بے شار نقلیں بناناممکن ہو گیا ۔راجا روی ور ما جیسے آ رٹسٹوں نے بڑے پہانے برنشر واشاعت کے۔ تصویریں بنائیں۔ووڈ بلائس بنانے والےغریب نقش نگاروں نے پریسوں کے قریب اپنی دوکانیں لگائیں۔ پرنٹرز نے انھیں اپنے یہاں ملازم بھی رکھا۔ستی نقلوں اور کیلنڈروں کی بازاروں میں فراوانی ہوگئی۔حتیٰ کہغریب بھی،ان سے ا بینے گھر اورا بینے کام کی جگہوں کی دیواروں کوسجانے کے لائق ہو گئے۔ان پرنٹس نے روایت اور جدیدیت ، مذہب اور سیاست ،ساج اور کلچر کے بارے میں عوامی تصورات کوایک شکل عطا کرنا شروع کر دیا۔

1870 شروع ہوتے ہوتے رسالوں اوراخباروں میں،ساجی اورسیاسی مسائل پر رائے زنی کرنے والے خاکے اور کارٹون چھینے لگے تھے۔بعض خاکوں نے مغربی ذوق اورمغربی کیڑوں پرشیفیۃ تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کامضحکہاڑایا۔بعض دوسر ہے خاکے تھے جن میں ساجی تبدیلیوں کے خوف کا اظہار کیا گیا تھا۔امپیریل خاکے تھے جن میں قوم پرستوں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور نیشنلسٹ کارٹون تھے جن میں امپيريل حکومت پر تنقيد تھی۔

شکل.17—راجار بینودھ واج شنرادی مدالسا کوآسیب کے چنگل سے آزاد کراتے ہوئے۔ پرنٹ روی در ما۔ روی ور مانے بے شاراساطیری پینٹنگ بنا کیں جوروی در ماپریس میں چھییں۔



### 8.1 خواتين اور برنك

عورتوں کی زندگی اوران کے احساسات کے بارے میں خصوصی شدت اوروضاحت کے ساتھ لکھا جانے لگا۔ عورتوں میں مطالعے کے رواح میں خصوصاً متوسط طبقے کے گھر انوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ روشن خیال شوہروں اور والدین نے اپنی خواتین کو پڑھانا شروع کیا اور انیسویں صدی کے وسط کے بعد جب شہروں اور قصبوں میں لڑکیوں کے اسکول کھلے تو ان لوگوں نے اپنی مسدی کے وسط کے بعد جب شہروں اور قصبوں میں لڑکیوں کے اسکول کھلے تو ان لوگوں نے اپنی کی کسی ہوئی چیزوں کوشائع کرنا شروع کیا اور یہ بتانے کی کوشش کے عورتوں کو تعلیم کیوں دی جانی چاہیے۔ ان رسالوں میں ایک نصاب اور اس سے متعلق مطالع کے لیے مناسب موادبھی دیا جانے لگا جو گھر میں ہونے والی تعلیم کے لیے مفیرتھا۔

گرتمام گھرانے روش خیال نہیں تھے۔ ہندوقد امت پرست سمجھتے تھے کہ پڑھی لکھی لڑکی ہوہ ہوجائے گی ،مسلمانوں کوڈرتھا کہ لڑکیاں اردورو مانی چیزیں پڑھ کر برچلن ہوجائیں گی۔ بھی بھی سرکش خواتین نے ان پابندیوں کی خلاف ورزی بھی کی۔ ہم شالی ہندوستان کی ایک مسلم گھرانے کی الیم لڑکی کا قصہ جانتے ہیں جس نے جھپ جھپ کر اردو پڑھنا اور لکھنا سیکھا تھا۔ اس کے خاندان والے چاہتے تھے کہ وہ صرف عربی قران پڑھے۔ جووہ بالکل نہیں بھی ۔ اس نے ایس نے انہائی رنبان پڑھنے پر اصرار کیا جواس کی اپنی تھی۔ اوائل 19 ویں صدی میں بڑگال میں، ایک انہائی میں فدامت پرست گھرانے میں بیای ہوئی راشندری دیوی نے گھر کے باور چی خانے کی تنہائی میں پڑھنا سیکھا۔ بعد کواس نے اپنی خودنوشت سوائے عمری میں میں بھی جو 1876 میں شائع ہوئی۔ یہ پہلی طویل خودنوشت سوائے عمری تھی جو بڑگالی زبان میں چھپی۔

ساجی اصلاحات اور ناولوں نے عورتوں کی زندگیوں اور ان کے احساسات و جذبات میں ایک عام دل چھی پیدا کرہی دی تھی، ایک دل چھی اس بات میں پیدا ہوئی کہ خود عور تیں اپنی زندگیوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی۔ 1860 کے بعد سے کیلاش بھاشی دیوی جیسی بنگا کی خواتین نے کتا ہیں کھیں جن میں عورتوں کے تج بات کوسا منے لایا گیا تھا۔ تج بات، عورتیں گھروں میں کیسے قید تھیں، انھیں کس طرح جہالت کی تاریکی میں رکھا جاتا تھا۔ سخت گھریلو کا موں کے کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور کس طرح وہی لوگ ان کے ساتھ گر اسلوک کرتے تھے جن کی وہ خدمت کرتی تھیں۔ جاتا تھا اور کس طرح وہی لوگ ان کے ساتھ گر اسلوک کرتے تھے جن کی وہ خدمت کرتی تھیں۔ خصوصاً بیواؤں کی بدحالی اور قابل نفر سے زندگیوں کے بارے میں شدید مُو و غصے کے ساتھ لکھا۔ تامل ناول میں ایک عورت نے بتایا کہ اُن عورتوں کے لیے جو ساجی رسوم ورواج اور قاعدے قانون کے بندھنوں میں جکڑی رہتی ہیں پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔'' مختلف اسباب کی بنا پر میری دنیا بہت بندھنوں میں جکڑی رہتی ہیں پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔'' مختلف اسباب کی بنا پر میری دنیا بہت



شکل.18 — انڈین چاری واری کا سرورق ۔ انڈین چاری واری خاکے اور طنز و
مزاح چھاپنے والے بہت سے رسالوں میں سے ایک تھا۔ آخر انیسویں صدی میں
نکاتا تھا۔ دیکھیے امپیریل انگریز شخص کوعین مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وہ صاحب اختیار
اور شاہا نہ ہے۔ دیسیوں کو بتارہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دیکی لوگ اس کی دونوں طرف
بیٹھے ہیں۔ غلام سرشت اور اطاعت گزار۔ ہندوستانیوں کو طنز ومزاح اور کارٹونوں کا
برٹش میگزین خی دکھارہا ہے۔ آپ انگریز آقا کو بیہ کہتے ہوئے تقریباً من سکتے ہیں
برٹش میگزین خی درااس کا ہندوستانی روپ نکال کر دکھاؤ۔''

#### ماخذE

1926 میں مشہور ماہر تعلیم اوراد بی شخصیت والی بیگم رقبہ سخاوت حسین نے بنگال ویمن ایجوکیشن کانفرنس کوخطاب کرتے ہوئے ند ہب کے نام پرعورتوں کو تعلیم سے محروم رکھنے پرمردوں کی شدید مذمت کی:
''خوا تین کی تعلیم کے مخالفین کہتے ہیں کہ عورتیں سرکش ہوجا کیں گی....لعنت

''خواتین کی تعلیم کے خالفین کہتے ہیں کہ عور تیں سرتش ہوجا میں کی .....اعنت ہے۔ بیلوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر بھی اسلام کے اُن بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں جوعورتوں کو تعلیم کا مساوی حق دیتے ہیں۔ اگر مرد تعلیم حاصل کرنے کے بعد گم راہ نہیں ہوتے تو عورتیں کیوں ہوں گی؟''

چھوٹی ہے۔۔۔۔۔میری زندگی کی آ دھی سے زیادہ خوشیاں کتابوں سے آتی ہیں۔۔۔۔۔۔'
'اردؤ تامل بڑگا کی اور مرائھی پرنٹ کلچر کا ارتقا تو پہلے ہوگیا تھا، ہندی طباعت سنجیدگی کے ساتھ 1870 سے شروع ہوئی۔ جلدی ہی اس کا ایک بڑا حصہ عورتوں کی تعلیم کے لیے وقف ہوگیا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں عورتوں کے بیسے جانے والے اور بسااوقات خود عورتوں کے بیسویں صدی کے اوائل میں عورتوں کے بیسے مقبول ہوئے۔ ان رسالوں میں عورتوں کی تعلیم بیوگی، بیوہ کی المیڈٹ کیے ہوئے رسائل بہت مقبول ہوئے۔ ان رسالوں میں عورتوں کی تعلیم بیوگی، بیوہ کی شادی اورقو می تحرکی جیسے مسائل پر بحثیں ہوئیں۔ بعض رسالوں نے امور خانہ داری اور فیشن کے بارے میں عورتوں کو بتایا اور مختصر کہانیوں اور سلسلہ وارنا ولوں کے ذریعہ تفریح کا سامان مہیا کیا۔ بیاب میں بھی اسی طرح کا عوامی اوب 20 ویں صدی کے اوائل سے بڑے بیانے پر شائع ہوا۔ رام چیڑھا نے عورتوں کو تابع دار بیویاں بنتا سکھانے کے لیے بڑی تعداد میں بینے والی کتاب رام چیڑھا نے عورتوں کو تابع دار بیویاں بنتا سکھانے کے لیے بڑی تعداد میں بینے والی کتاب ''استری دھرم وچار'' شائع کی ۔خالصہ ٹریکٹ سوسائٹی نے بھی اسی پیغام کے ساتھ سستے کتا بیچ شائع کیے۔ ان میں اکثر کتا بیچ ، اچھی عورتوں کی چھووسیات کے بارے میں شے اور مکالموں کی شائع کے۔ ان میں اکثر کتا بیچ ، اچھی عورتوں کی چھووسیات کے بارے میں شے اور مکالموں کی شائع کے۔ ان میں اکثر کتا بیچ ، اچھی عورتوں کی چھووسیات کے بارے میں شواور مکالموں کی

بنگال میں، مرکزی بنگال میں ایک پوراعلاقہ بٹالہ ایسی ہی مقبول عام کتابوں کی اشاعت کے لیے وقت تھا۔ یہاں آپ کو فد ہبی رسالوں اور کتابوں کے سنتے اڈیشن بھی ال سکتے تھے اور وہ ادب بھی جوفخش اور اہانت آ میز سمجھا جاتا تھا۔ 19 ویں صدی کے آخری زمانے میں ان کتابوں میں ووڈ کشس اور رکئین کیتھوگراف سے بنی ہوئی بے شار تصویریں چھائی جانے گئی تھیں۔ پھیری والے بٹالہ کی مطبوعات کو گھر گھر پہنچاتے تھے اور عور توں کو اپنے خالی وقتوں میں انھیں بڑھنے کا موقع فراہم کرتے تھے۔



شکل. 19 — گھورکالی (دنیا کا خاتمہ) ،رنگین ؤڈکٹ ،آخر 19 ویں صدی -خاندانی رشتوں کی تباہی کا آرٹٹ کا تصور \_ یہاں شوہر پر پیوی کا پورا تسلط ہے - ہیوی اس کے کندھے پر چڑھی میٹھی ہے ۔شوہر

ا پی ما*ں کے لیے ظا*لم ہےاسے ایک جانور کی *طرح تھینچ* رہاہے۔



شکل . 20 – ایک ہندوستانی جوڑا۔
سفیداورسیاہ ووڈ کٹ۔
تصویر آ رٹٹ کے اس خوف کود کھاتی
ہے کہ مغرب کے نقافتی اثر ات نے
خاندان کو اتھل پیتھل کر کے رکھ دیا ہے۔
غور کیجیے کہ مرد دنیا بجار ہاہے جب کہ
عورت حقہ پی رہی ہے آخر 19 ویں
صدی میں عورتوں کی تعلیم کی طرف
پیش قدمی نے روایتی خاندان کی شکست
وریخت کی تشویش پیدا کردی۔
وریخت کی تشویش پیدا کردی۔



شکل. 21<u> - ایک بور پین جوڑا کر سیوں پر پلیٹھے ہوئے - 1</u>9 و میں صدی ووڈ کٹ۔ تصویر روائق خاندانی کر دار کی عکاسی کرتی ہے۔صاحب شراب کی بوٹل لیے ہوئے ہیں جب کہ میم صاحبہ وامکن بجار ہی ہیں۔

### 8.2 پرنٹاورغریب لوگ ■

19 ویں صدی میں مدراس کے شہروں کے بازاروں میں چھوٹی چھوٹی سستی کتابیں لائی گئیں جنھیں شہر کے چوراہوں پر بنج کر بازار میں آنے والے غریب لوگوں کو انھیں خرید نے کا موقع فراہم کیا گیا۔ 20 ویں صدی کے شروع میں پبلک لائبر بریاں قائم ہوئی جنھوں نے کتابوں تک لوگوں کی رسائی کو بڑھادیا۔ اکثر لائبر بریاں شہروں اور قصبوں میں تھیں اور بھی بھی خوش حال گاؤں میں مقامی متمول سر پرستوں کے لیے لائبر بری قائم کرنا وقار حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ گاؤں میں مقامی متمول سر پرستوں کے لیے لائبر بری قائم کرنا وقار حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ 19 ویں صدی کے آخری زمانے سے چھپنے والے بہت سے رسالوں اور مضامین میں فرات پات کے امتیازات کے مسائل پر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نیچی ذات والوں کی اجتماعی تحریکوں کے مراٹھا سرخیل جیوتی با بھولے نے اپنے رسالے نظام گیری (1871) میں ذات پات کے نظام کی مراٹھا سرخیل جیوتی با بھولے نے اپنے رسالے نظام گیری (1871) میں ذات پات کے نظام کی انافسافیوں کے بارے میں لکھا۔ 20 ویں صدی میں مہارا شیر میں بی آرامبیڈ کراور مدراس میں ناانسافیوں کے بارے میں لکھا۔ ان کی تحریوں کو ہندوستان بھرکے لوگوں نے بڑھا۔ مقامی احتجاجی تحریکوں اور مختلف فرقوں نے بھی قدیم کراپوں پر تنقید کرنے والے بہت سے مقبول رسالے نکالے اور مضامین لکھے ، اور ایک خواب دیکھا۔

### رگرمی

شکل 19،19 اور 21 کوغور سے دیکھیے۔ ساج میں ہونے والی ساجی تبدیلیوں پر آ رٹسٹ کس رائے کا اظہار کررہا ہے؟ ساج میں وہ کون می تبدیلیاں تھیں جنھوں نے اس رقمل کے لیے اکسایا؟ کیا آپ آرٹسٹ کے رقمل سے تنفق ہیں؟ مجھی بھی مکومت کو وفا دار اخباروں کی ادارت کے لیے امید دار ڈھونڈ نا مشکل ہوجا تا تھاجب 1877 میں شروع ہونے والے اخبار اسٹیٹس مین ، کاڈیٹر سینڈرس سے درخواست کی گئی تو اس نے کس قدر گستا خاندا نز اندی سے محرومی کوجھیلنے کے لیے اسے تخواہ کیا دی جائے گی۔ The friend of India نے حکومت کی مالی امداد کی ایک بیش کش کوٹھرادیا کہ بیاسے حکومت کے اطاعت پر مجبور کرے گی۔

1798 سے قبل ، ایسٹ اٹڈیا کمپنی کے ماتحت نوآ بادیاتی ریاست کوسنسرشپ سے کوئی بہت سروکار خبیب بات ہے کہ مطبوعہ مواد پر کنٹرول کرنے کے لیے ابتدامیں جواقد امات کیے گئے وہ ہندوستان میں ان انگریزوں کے خلاف تھے جو کمپنی کی بدا نظامیوں پر نکتہ چینی کرتے تھے اور کمپنی کے بعض خاص افسروں کی کارگز اریوں کونا لپند کرتے تھے۔ کمپنی کو پریشانی بیتھی کہ ایسی تقیدوں کوانگستان میں ان کے ناقد ہندوستان میں تجارت پران کی اجارہ داری پر تملہ کرنے کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔

1820 میں کلکتہ سپریم کورٹ نے پریس کی آزادی پر کنٹرول کرنے کے لیے پچھ ضوابط بنائے اور کمپنی نے ان اخباروں کی ہمت افزائی شروع کی جو برطانوی حکومت کے گن گائیں۔1938 میں انگریزی اور مقامی زبان کے اخباروں کے ایڈیٹروں کی نوری عرضوں کے پیش نظر گورز جزل بین کی منظور کیا۔ایک لبرل تو آبادیاتی افسر تھامس میکا لے بینک نے پرلیس سے متعلق قوانین پر نظر ثانی کومنظور کیا۔ایک لبرل تو آبادیاتی افسر تھامس میکا لے نے ٹاعدے بنائے جضوں نے بچپلی آزادیاں بحال کردیں۔

1857 کی سرگئی کے بعد پرلیس کی آزادی کی طرف رویہ بدلا۔ تلملائے ہوئے اگریزوں نے دلیں پرلیس، پرشکنجہ مزید کسے جانے کا مطالبہ کیا۔ مقامی زبانوں کے اخبار چونکہ زیادہ اصرار کے ساتھ نیشناسٹ ہوئے اس لیے نوآبادیاتی حکومت نے کنٹرول کے زیادہ سخت اقد امات پر بحث شروع کی۔ 1878 میں ورنا کیولر پرلیس ایکٹ آئیرش پرلیس لاز کے نمو نے پر پاس ہوا تھا۔ اس نے حکومت کو مقامی زبان کے اخباروں میں خبروں اور ادار بوں کو سنمر کرنے کے وسیج اختیارات دے دیے۔ اس کے بعد سے حکومت نے مختلف صوبوں سے شاکع ہونے والے مقامی زبان کے اخباروں پر با قاعدہ فظر رکھنا شروع کردیا۔ جب کسی خبر کو باغیانہ قرارد سے دیا جاتا تو اخبار کوخبردار کیا جاتا گریہ سینے نظر انداز کی جاتی تو پرلیس پر قبضہ کیا جاسکتا تھا اور وہاں کی مشینوں کو ضبط کیا جاسکتا تھا۔ ان جبری اقد امات کے باوجود ، نیشناسٹ اخبارات کی تعداد میں ملک کے تمام حصوں میں اضافہ ہوا۔ ان اخباروں نے نوآبادیاتی بدانظامیوں کی خبریں چھا میں اور قوم پرستانہ سرگرمیوں کی ہمت افزائی کی۔ نیشناسٹ نکتہ چینی کا گلا گھو نٹنے کی کوششوں نے عسکری احتجاج اکسایا۔ اس کے ردعمل کے انقلا بیوں کو ملک برد کیا گیا تو بال گنگا دھر تک نے اسینا اخبار کیسری میں ان کے بارے میں کے انقلا بیوں کو ملک برد کیا گیا تو بال گنگا دھر تک نے اسینا اخبار کیسری میں ان کے بارے میں کے انقلا بیوں کو ملک برد کیا گیا تو بال گنگا دھر تک نے اسینا اخبار کیسری میں ان کے بارے میں کے انقلا بیوں کو ملک برد کیا گیا تو بال گنگا دھر تک نے اسینا اخبار کیسری میں ان کے بارے میں کے انقلا بیوں کو ملک برد کیا گیا تو بال گنگا دھر تک نے اسینا اخبار کیسری میں ان کے بارے میں

بڑے ہدردانہ انداز میں لکھا۔اس تحریر کی یاداش میں انھیں 1908 میں جیل میں ڈال دیا گیا

جس کے جواب میں سارے ملک میں احتجاج ہوئے۔

باحس 5

چھے ہوئے لفظ کی قوت کا اندازہ عام طور پران طریقوں کود کی کرکیا جاتا ہے جو
کوشیں پر اس کو کنٹرول کرنے اور اضیں دبانے کے لیے اختیار کرتی ہیں۔
نوآبادیاتی حکومت نے ہندوستان میں چھپنے والی تمام کتابوں اور اخباروں پر
نظر محلی اور پر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے متعدد قوانین وضع کیے۔
پہلی عالمی جنگ کے دوران ڈیفنس آف انڈیا کرولس کے تحت 22 اخباروں
کوزرضانت جمع کر انا پڑا تھا۔ ان میں سے 18 حکومت کے حکم کو مانے کے
بجائے بند ہوگئے۔ 1919 میں رولٹ کے تحت سیڈیشن کمیٹی رپورٹ نے
بجائے بند ہوگئے۔ 1919 میں رولٹ کے تحت سیڈیشن کمیٹی رپورٹ نے
بجائے بند ہوگئے۔ 21 ماز پرڈیفنس آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا
ہوئے۔ دوسری عالمی جنگ کے آغاز پرڈیفنس آف انڈیا ایکٹ پاس ہوا
جس نے جنگ سے متعلق خبرول کو سنمرکرنے کی اجازت دی۔ ہندستان چھوڑ و
جس نے جنگ سے متعلق خبرول کو سنمرکرنے کی اجازت دی۔ ہندستان چھوڑ و
تقریباً 1940 خبارات برد باؤڈ الاگیا۔

#### ماخذF۔

### 1922 میں گاندھی نے کہا:

''بولنے کی آزادی .....پرلیس کی آزادی .....تنظیم کی آزادی .....بندوستان کی حکومت ابرائے عامہ کی تشکیل اوراس کے اظہار کے تین طاقتور ذریعوں کو کچل دینا چاہتی ہے۔ سوراج کے لیے لڑائی ، خلافت کے لیے لڑائی کامطلب سب سے پہلے خطرے میں گھر کی اس آزادی کی لڑائی ہے ''

# اختصار کے ساتھ کھیے

### 1\_مندرجه ذيل كي وجوبات بتايئ:

- (a) بورب میں ووڈ بلاک پرنٹ1295 کے بعد ہی آیا
- (b) مارٹن لو تھر کنگ پرنٹ کے حق میں تھا ور انھوں نے اس کی تعریف کی
- (c) رومن کیتھولک چرچ نے سولھویں صدی کے وسط سے ممنوعہ کتابوں کی فہرست رکھنی شروع کی
- (d) گاندھی نے کہا کہ سوراج کے لیے لڑائی بولنے کی آزادی، پریس کی آزادی اور تنظیم کی آزادی کی لڑائی ہے۔

2 مخضرنوٹ کھیے جس سے ظاہر ہو کہ آپ ان کے بارے میں کیا پچھ جانتے ہیں۔

- (a) گٹنبرگ برلیں
- (b) چیسی ہوئی کتاب کے بارے میں ایراسمس کا خیال

(c) دی ورنا کیولر بریس ایکٹ

3۔ 19 ویں صدی کے ہندوستان میں مندرجہ ذیل کے لیے برنٹ کلچر کے فروغ کا کیا مطلب تھا

- (a) عورتوں کے لیے
- (b) غریوں کے لیے
- (c) مصلحین کے لیے

### تبادلهُ خيال سيجي

1 ۔اٹھارھو بیںصدی کے بورپ میں کچھلوگوں نے یہ کیوں سوچا کہ پرنٹ کلچرروشن خیالی لائے گااور آمریت اورمطلق العنانی کوختم کرےگا۔

2۔ چھپی ہوئی سستی کتابوں کے آسانی سے ملنے کےاثر ات سے کچھلوگ ڈرتے کیوں تھے؟ دومثالیں دیجیے۔ایک پورپ سے دوسری ہندوستان سے۔

3۔ 19 ویں صدی کے ہندوستان میں بینٹ کلچر کے فروغ کے غریبوں کے لیے کیااثرات تھے؟

4۔ پرنٹ کلچرنے ہندوستان میں نیشنازم کے فروغ میں کیوں کر مدد کی۔وضاحت کیجیے۔

تنادلهٔ خیال سیجیے

### پروجيكٹ

پچھلے سوبرسوں میں پرنٹ ٹکنالو جی میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں پچھ مزید معلومات حاصل تیجھے۔ بیوضاحت کرتے ہوئے کہ تبدیلیاں کیوں ہوئیں اوراس کے مابعد اثرات کیا ہوئے۔ © NCERT Not to be Republished

© NCERT Not to be Republished